ارشاد:۔ ہے مجذوب کی یہ بہجان ہے کہ شریعت مطہرہ کا مجھی مقابلہ نہ کرے گا حضرت سيدى موى سهاك رحمة اللدتعالى عليه مشهور مجاذيب سے عضے احمر آباديس مزار شريف ب، من زيارت سے مشرف موامون زناندوسع ركھتے تھے ايك بار قط شديديا بادشاہ وقاضی واکا برجمع ہوکر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے ، انکار فرماتے رہے کہ میں كيا دعا كے قابل موں، جب لوگوں كى التجا وزارى حد سے كررى ايك چقرا اللها اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسان کی جانب متحاثفا کرفر مایا میخ محجے یااینا سہاگ کیجے، یہ کہنا تھا کہ گھٹا کیں مہاڑی طرح امنڈیں اور جل تھل محرد ہے۔ ایک ون نماز جعه کے وقت بازار میں جارہے تھے ادھرے قاضی شہر کہ جامع معجد کو جاتے تھے آئے أنفيل وكيوكرامر بالمعروف كياكه بيوضع مردول كوحرام بمردانه لبال ببني اورنماز كوچليه، اس پرانکارومقابلهند کیا، چوژیاں اورزپوراورز ناندگیاس اتارااورمسجد کوساتھ ہولیے،خطبہ ساجب جماعت قائم موئى اورامام في تكبير تحريمه كي الله أكبو سنة بى ال كى حالت بدل فرمايا الله الحبر ميراخاوند حي لايمون بكريم نمرع ااوريد محص بوه ك دیتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ سرسے یاؤں تک وہی سرخ لباس تھااور وہی چوڑیاں۔اندھی تقلید کے طور بران کے مزار کے بعض مجاوروں کو دیکھا کہاب تک بالیاں کڑے جوش بہنتے ہیں يركمرابي بصوفى صارب تحقيق ادران كامقلدزنديق عرض: \_ سے وجد کی لیے بچان ہے؟۔ ارشاد: \_ به که فرائض و داجبات مین خل نه هو، حضرت سید ابوانحسین احمه نوری بر دجد طاری ہوا تین شانہ روز گزر گئے حضرت سید الطا کفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے معصر تفيكس في حضرت سيدالطا كفه جنيد بغدادي رضى الله تعالى عند سير مالت عرض كا فرمایا نماز کا کیا حال ہے، عرض کی نماز ول کے وفت ہوشیار ہوجاتے ہیں اور پھروہی كيفيت طارى موجاتى \_ برفرايا الحمدللدال مسطاع (اس كے بعدفر مايا) نمازجب تك عقل باقى ہے كى وقت ميں معاف نہيں رمضان شريف كے روزے حالت سنريں با عدما تقركا امك زيور 224

من بن كدروزه ركف كى طاقت جيس اجازت بكد تفاكر اى طرح زكوة ماحب نصاب براورج صاحب استطاعت برفرض بي ليكن نمازسب برببرهال فرض ہے یہاں تک کم کی حاملہ حورت کے نصف بچہ پیدا ہولیا ہے اور نماز کا وقت آحمیا تو ابھی نفسا نہیں جم ہے کہ گذھا کھودے یا دیگ پر بیٹے اور اس طرح نماز پڑھے کہ بچے کو تكلف ندمويا بارب كمر ب مونى كا فت نبيس ديواريا عصايا كس محض كسهار كمز ابوكرنماز اداكر لے اورا كرائتي دير كمز انبيں روسكتا تو جتني ديرمكن ہو قيام فرض ہے اگر چای قدر کہ جبر تحریمہ کھڑے ہو کر کہ لے اور بیٹے جائے اگر بیٹے بھی نہ سے تو لینے لیے اشاروں سے برم سے حضور نماز کی کثرت فرماتے یہاں تک کہ بائے مبارک سوج جاتے محابه كرام عرض كرتے حضوراس قدر كيول تكليف كوارافر ماتے بين مولى تعالى في حضوركو برلمرح ك معافى عطافرمائى ب فرمات اقلا انحود عَبُداً هَ حُوداً توكياش كال شكر گزاربنده نهون، يهان تك كدربع وجل في خودى بكال محبت ارشاوفر مايط ما أنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُآنَ لِتَشْقَى الْ يُورحوس رات كي الداهم في مرقرآناس لیے ندا تارا کہتم مشقت میں پڑو، غرض نماز مرتے وقت تک معاف نہیں رب عزوجل فرماتا عواعبُ دُرَبُّكَ حَنَّى يَسَاتِيكَ الْيَقِينُ الديندا المنارات كي جايهال تك كه تخفي موت آئے۔ايك صاحب صالحين سے تنے بہت ضعيف ہوئے بجگانه مجدی حاضری نه چهورت ایک شب عشاکی حاضری می گریزے چوف آئی، بعد نماز عرض كى اللى اب من بهت ضعيف موا، بإدشاه اب بوڙ سے غلامول كو خدمت سے آزاد کردیتے ہیں، مجھے آزاد فرما،ان کی دعا قبول ہوئی گریوں کرمنے اٹھے تو مجنون تھے۔ بعن جب تك عقل ملكني باقى بنماز معاف نبيس، يج مجاذيب بهى نمازنبيس جموزت، أكر چہلوگ انہیں بڑھتے نہ دیکھیں۔ سی نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے حفرت سیدی قضیب البان موسلی قدس سره کی شکایط کی کدان کو بھی نماز پڑھتے ندویکھا ارشادفرمایااس سے مجھند کہواس کاسر ہروقت خاند کعبہ میں جود میں ہے۔